ث يثندر شروا



( تلگوشعری مجموعه "نشیش جوتسنا " کار دوترجمه )

شرجم واکٹرغیاٹ صدیقی

اندين ليسنكويس فورم نيشائع كيا

#### دوسراالدي<u>ن شم 19</u> عمر

قیمت: ۹ روینے مرورق: سیدب محسم مُرَّز نوشوی ) کتابت: افتارالنه بیگر (محفی معین مرکز نوشوی ) مطبع: اکسل فائن آرٹ بریں مجبوب توک حید آباد

تعبدا د..... بإلخ سو

جمله حقوق بحق مصّنف محفوظ

برتعادن وتشکراتیج - ای - اتیج دی نظامی اردوٹرسٹ زیرا بنتمام : انجن ترقی پ ندمصنفین حیدرآباد دبتان دکن واردواکیڈی کل برگہ وروزنامه سلامتی گل برگہ ملنے کے پتے

گیان باغ "\_گوت محل \_حیدرآباد غ**یات صدیقی :** بتوسط مزجی اے خال پر پل رابی فی مخفی عین یادگارمرکز نوشنولیکالی کمان (42-یح-22) حیدرآباد 2000ء کالی انظیا)

## انتاب

رفیقهات را جکماری اندرادیوی دهنراج گیرکه نام

#### غياث صديقى كى تصنيفات تاليفات اورتراجسم

"غياث صديقي \_ شخصيت اور فن " از و ماب عندليب ايم ال بي ايد و ما في المراعمة المراعم

### تعارف

جی شیشدر شرما ، تگویے عمری ادب میں ایک قد آور شاعرا ورایک ماج نظرنقا دا در اسکالر کی چثیت سے قبولیت خاص دعام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ گیان پیچھے ا وارکة پانے دالے تلکو کے بزرگ دمخترم مثاعر وشونا قد ستیہ نارائن نے ان کے بارٹمینی

سھاہے۔ "ان کی شاعری کامعیار بہت اونجاہے..... ملکوا دب میل جہشکل دس شاع ملیں گے جوان کی شاعرانہ مزیرت کے بہنچ سکتے ہیں"

سویت نهروا داردیا فیه تلکو که نامورشاء سری سری نے بن کی شاعرا نہ

رتبت كوسندوستان سي بالركي شعرى اورادبي دنيامي كمي اناجآنا بي شيدرشرا کی ظموں کی تولف کرتے ہوئے شرائی شاعری کوفرانیسی شراب سے تعیر کیا ہے ادر لکھا سے کر ان کی نظموں میں الی حرت انگر لفظی تصویری لمتی ہی جو اقلیم خن میں کہیں ہیں

رت اور لکو کے ایک اور نامور شاع 'اسکالاور نقاد ' پتا پرتی نارائن آجاريه نيان كى شاعرى كى تعرلف كرت بوعي إس خيال كاافهاركما بيع

مان كاطرزا فهارب مدير وقارا ورسح الكيزے - آج نميس شا د ونادري اليے

ت يتندر شرا الك ذين احساس اور يرص لكمة فلم كارس الفول في

علوم متدا وله علمی ادبیات ادرفنون تطیفه کا گرامطالعه کیا ہے اور ساله اسال سے ان کا قاعلم و حکمت اور شعروا دب کے مختلف شعبوں میں تخرک ہے۔ ان کی نثری اور شعری تخلیقات کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہی اس مرجے کے فن پرفی الفیس عبور

حاصل مے سنسکرت کے شہرہ اُ قاق شاعر کا لیداس کی طویل اور کلاسی کی نظر سیکھ وت "مے علاوه شأبنام مُرفروس كے "رستم ويمراب" والے حصے كويسى الحفول لئے بہت نوش اسلوبی کے سابھ تنگومنتقل کیا اسے نیزفرانس کے شہور شاعرصاریں بودلٹری متعدد نظمون کابھی ملکومل ترجمہ کیا ہے۔ راجکماری اندرادھن راج گرنے ۔ جوخود انگیرنزی کی ایکشتیوه بیان شاعره میں ۔۔۔ان کی ایک طویل نظمر' دیتو گھوٹ 'دمورو کی پکار)کو ہتن تام انگریزی کالیاس بہنایا ہے۔ ریسے پیٹندرشراکئی زبانیں جائے ہیں۔ انگریزی پراتفیں پوری قدرت ہے اور بھی تھی انگریزی میں فریخن کی کرتے ہیں بھیلے جند سال کے اندر انفوں نے ارد و سی کھی آئی دستگاہ پیداکرلی ہے کراٹ آسانی کے ساتھ اردوشاع ی سے مخطوط ېوسکتے ہں ار دوا دب کی تاریخ اوراس کی رفتا زرقی سے بھی وہ ماوا تعنب ہیں ہیں لیکن اردودنیا آئی شاعری سے زمادہ متعارف بنیں ہے حالا کداردوا ورملکو کے مثل حول کی داستان امک برانی داستان سے تاہم پیمات حرت انگزیے کہ اس در مذرّب ت کے یا وصف ان دولول سٹاکٹ نہ زما کو سی علمی اوراد بیلین دین کی روابت ہرت کروری ہے بلاٹ میں ایک شکون نیک ہے کہ ہندوستان کی ادبی اور تہذیبی زندگی کا نیا کار دان اس عفلت کی تلانی کاسامان ہم پہنچار ہا ہے اور آج سندوستان کی بھی ز آبوں کے ہاشعوران فلماورار ہاب فکر دِنظے میاجیس کرنے لگے ہیں اِس عظیم ملک کة ارتخ وتهذیب اس وقت نگ تشنه دمن اورتهی دامن رسته کی جب ایک بیان کی سب زبانین اورزمیزی ده تتی بایمی لین دنن کواینا نضب العین پذینانگس و رزوشی كى بات ہے كہ اس مت بي كي تيج خر قدم الفائے حا يكے ہيں۔ شیشدرشرا کی نظرون کاز انظر مجوعه «نیبلرکے بیکھ» بھی اسی ملسلے کی ایک اسم کوئی ہے اس مجموع میں شرماً گی ۔ ہنگلیں ' انگرکزی' اردوا ورسندی ترجموں تے ساتھ پیش کی جارہی ہیں۔ آنگریزی ترجمہ اندرا دھنراج کیرکے زور فلم کا مطربے۔ ڈاکٹر فیاف صدیقی نے ان نظموں کوار دوین تقل کیا ہے ۔۔ ترجمہ اور کھر شعر کا ترجمه درجرُ اوّل كَي تخليقي صلاحبت الشاعرا مذاهبرت اورزِ مان دبيان يربعب رايرر قدرت جاستاہے۔ اور بورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کی جاسکتی ہے کرڈاکٹر

غهات صدیقی نے شینشگری کے اس کارنازک کومِری خوبی اور لیقے سے انخیام دیا ہے۔ و نیل کے نیکھ" کامطالعہارے ذہن میں پہلااحیاس بریداکرا ہے کہ شیشدر شرماک شاعری فیراور صداقت کی شاعری سے زندگی کی ال برگزیدہ قدروں نے ان کی شاعری سُرافق بین بڑی دسعت بیدا کردی سے زباب و مکان کی بیکراں بینائیوں کو شرانے کچھاس انداز ہے اپنے اشعاری سمط لیا ہے کان کی شاءی کوما ایک جام جمال مما بن گئی ہے ان کے اشعاری خالیاتی سرت افرینی اوران کے نداز سال کی سرکاری اکا تھو میں ا می جوہر قدم برقاری کے دامنِ دل کوانی طرف مینچتی ہے" تیلم کے نگھ "کی نظیس پڑھ کرای محوں مقامے ۔ کہ زندگی کے کوناگوں امکانات کی راہموں میں دور دور تک روشی میں گئی ہے۔ شرانے بنی شاعری میں فن کی قدیم روایتوں کا بھی پورا پورایاس ولحافظ رکھا ہے اورزيدكى كيمقرى تقاضول كادام فهي باليق سنين حيورات أكياان كى شاعرى ايك الباأئينه خامة ہے جس میں ماضی کی فردوس کمتندہ تحضلور سے بھی دکھائی دیتے ہی راور مال کی کمر بلی تنفیز بوق ہوتی برجیمائیاں کھی نظراتی ہی جوشکیس بدل بدل کر شقیل کے خوالول میں تبدیل ہوتی ہیں، روایات کے لہونے ان کی شاعری کو آب و رنگ دیاہے تومعاثرہ كے فرسودہ اور صدى نظر تول سے تغاوت كى آئے نے اس س حوارث و توا مائى بيداكردى ہے۔ زندگی سے ان کاکوئی جھکڑا ہنیں ہے؛ تام مزندگی کوچوں کاتوں قبول ترکینے یر بھی برردال دہ رافی ہیں ہیں ۔ مربالغ نظر شاعری طرح دہ زندگی مے ترجان بھی ہی اور ایک نی زندگی کے خان می ۔ان کے گہرے تاریجی شعور اور حقیقت کے شاع ارا ادراک نے ان کی اواز میں و فارادران کے لیجے میں اعتبار سداکردباہے ان کے خلیقی اظہار کی قوت بے بناہ ہے جس کا سرختیران کا دہ المدرونی وجود ہے تو غالب کے الفاظیں بجا عے خود اک محتر خیال ہے اُن کے دل برخوں کی گلافی نے فطرت خارجی کے سارے رنگ سار سے مطابر اپنے اندر سمولئے ہیں ان کا شاعر اندادر اک سرز سے یں يحصي سروح كلتان أورم قطريس يوسنيده سمندر كر بعيدكو بالتائب اورفطات ئے کےان اسرار کووہ اپنے فن کاحصہ نبا کر پیکر زاشی اور معا کات لگاری کے بین مرقعے

وهانته

گئن کے ٹوٹے ہوئے دو مکولے
دوا ددے اودے پرندے
میسے دونیل نکھ لگا کرا ڈھا ٹیں
میں ان میں کہنا روں پرکرنے دالی برت
اور چاندنی کی ٹھنڈی جمک پاتا ہوں

تماکحسین مادشے کی جان ہو جوم ری ہزاروں رگوں میں ایک اُنکھ بن کرجاگ رہی ہے میں کہ جسے حادثہ زندگی ہے ریزوں میں بانٹ دیا تھا ایک اجنبی کمجے میں تم نے ان کو پکجاکر دیا

اوارمری زندگی پر سکون کی شبنم برسادی (تم) شرها کااحساس جال جن کاایک فاقی تفسّورب کرهگر مبلدان کی ظهوں میں بھوجیا آ ہے دیا رروم میں تم کو دیکھا قدیم سنگرمزوں کی ظلمت میں

فرام مسلم مرون عاصمت میں انقش میں انقش میں انقش و نگار کے آئینوں میں ایٹے ایک کی جو کھ ملے ہیں انتہام کی میں ا ایٹے ہیلے محل کی جو کھ ملے بر درختوں کی شاخوں کے شیجھے درختوں کی شاخوں کے شیجھے

دوربسباطوں کے عقب میں سایوں کی طسسہرج ماھنی کے نقش مافن کی مانشہ تم اکس بجل شام کی صورت اورا ہے سب المؤگریزاں کے گلابوں کوچراکرلائی ہو دتم) لمخرگریزاں کے گلابوں کی آرزوشاء کے ذمن میں انفس وآفاق کی بیکرانی پیداکردتی ہے۔ اوراس کے شعورِ ناشا دکو بھی شعورِ شاد ماں کام بحش نبادتی ہے۔ ، مرز را خاموتنی کی مکڑی ناامدی کے جانے بن رہی ہے بن ایک آنسو گوٹ ئرینرس ارزاں ہے شان خمروانہ سے خراماں ہے درصند کے سائے) تلکو کا پرجال پرست ِ شاعب رجاہے وہ حن وجبت کے رنگ بحصرے پاکرے جات کے زخم سجاجے یا وقت کے کریز مالحوں کو مکرنے کی کوشش میں فود آملہ یا ہوجائے سرمال میں اینے لیجے کی تعکی اورانی اُورِز کے دھیمین کو ہاتی رکھتا ہے شہا کے طرزا دیا کی بی تُوں اور لينق منتدي سيحب ني ان كى شاعرى مين مايتر كا جاد و جُكّا ديا كسيد مُشّر الى حبيّات مبتنى باس كے افهار كے كيفيت أتى ہى الطيف سے صلى برولت ال كى شاعرى كاشفلہ نم يوش بن گيائي شراي نظمول كويژه كرالسام كسيل بروماي كرشاع كيذي مغرس می برابر کے شریک ہیں ۔ اس کے خواب ہا رہے خواب ہیں اس کے دل کی در طاکنیں بارے دل کی دصور کنیں ہیں۔ اسکی تمثل عن الطباری تمنائے نشاط ہے اور اسکا کرمے و کی جارا کرب محروی ہے شاع اور قاری کے سارے درمیانی فاصلے ٹوٹ جاتے ہی اور دونوں' میں مگانگئت کاایک گراچی رشتر فائم مروجا آہے اور الاستدیر اچھی اور الرقی شاعی کا آغازی<u>ی ہے کرو</u>ہ اینے باشعور قاری کو کھی اینا ہم دم وہم نوا نبالیٹی ہے۔

شرما نے اپنی شاعری میں جن آ درنشوں مجن خوابوں اور جن نمننا ؤں کو یُرویا ہے اس کے سرے ازل دابد سے لُ جاتے ہیں اور یہ وہ مقام عوفان ہے جہال ہونچکی شاع رکا دجو دی بخر بدایک کلی تجریے کی شکل اختیار کرلیتا ہے اور فن میں آفاقیت سائن لینے ی ہے۔ شرباکا شاء انہ وجدان جہاں جہاں 'زندگی اورانسان کے نہر نے قبل کی بشارت دیتا ہے 'ان کے اشعاریں ایک پیغمبرانہ قطعیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ہم نے اُ دم کو دِ صوم دھو کے سے تاریخ کےغاروں میں اس کی اواز کو بختی ہے۔ اس کی اواز کو بختی ہے یہ وازایک دِن تام تھولٹے سکول اور چھوٹے انسانوں کو للب برح معادے کی دیتے سامل) ان كى نظر "اننان" بى جى مم اليي ئى فيصلكن أوازسنتى بى: -كتنے خاموش ساحل كتني دمكتے سورجول كوجھوك انسانیت کے دل سطے لوع ہورہی ہے اوران کی معرکۃ الآرا نظم<sup>ور ن</sup>سلیں "ان کی نشاع انہ صدا قت کی ہے باک ترجان ہی کر یہ صدا دہتی ہے کہ \_\_\_\_ انگون اجس کے لئے ہم نے مرف آنسو' زخم خون محمد نہا ہی ہے۔ مدن زیر اس جسال ماصى كيے ختك برونٹوں ما

کوتقیم کرنے والے امنی بردوں کو عبارت مختصر بتشیتندرشرا کی نتاع ی د مهنول چیرتی ہوگ ان سرحدوں مک بینچ کئے ہے جہاں ذہن کے ایوانوں میں لق سے كوماشعلول كانوت رگ<sup>خشک</sup> کی مانند بولياب اطرريس طوفان بواؤك مين انسانيت كيآ نے حادثوں کی مے پینے کو کھلی ہوئی ہی ہمیں لیمین ہے کہ اردو کے اصحاب ذوق '' نیلم کے نیکھ کے م بھی ہوں گے اورنگی روشنی بھی یائیں گے ۔۔۔



بنور ٣٢

بشنمه كيموتي 40

01 ۔ وقت کُرزاد

۵۸ ومم کی آواز 40

اا-- أنتظارتن ٣4 44

۱۲ \_\_ گھ وندہ ١٣ --- تحفَّى شب له ا <u>سوغات</u>

١٥ \_\_ رقص بهار ١٦ — طوفان 9-۱۷ \_\_\_ انسان 91 — نىلىي

۱۹ ــــنین کرکی وادبو \_\_پرجھائیاں 1-1

#### سفینے روال دوال رشخ بیب الرحن کی ندر)

سورج حيكا جسے لہو کے دریا میں ر کانش سے کوٹٹاا درگرا لطھے سرول کی حوری کرکے شب بھاگی' آگ بس ایل بری

سرنکل طری

سوقی صدماں حاگ انھیں اور وقت کی سے معدلولی ر عراوا زول کاسپرگم ر . رقع کناں اور عکس گکرہ، ساتسول کے مرخ سمندر میں ابسا كوما <u>جسے</u>اک شربان کٹے اور نون بہے بھرسارے مگ کولے ڈویے رنس كجه كباتفا دھرتی کے پھٹ پڑنے کا ابك دهما كاتھا ماكوئى يبيدا بهواتها حا كا تتر إ جفوكين يصانديرا تفا تاكرسالنس ليلے مورج كود بكه سك

این تنکھوں سے

المتا يھرے ا قلاک کی سسر کرے اے پیاری زمین اب ڈھو مڈنکالو جمال جہال نفرت کے بین ڈالے تھے وہاں وہاں تم پریم کے دیپہ لاؤ كوث موسشه حمكاؤ مانوسے آکاٹ مالک الفت کے نغیے گاؤ یےجاری یہ بیاسی دھرتی قتل بحرساغرني كر لاتدا كلمائي تشيرول كامنه بب ركمرے گرم جوانی کے خوں سے اں بہنوں کے ماتھوں سے
گر کم چھینے
دصویں کے با دل میں بہنے کو
یا قوتی چہروں کے پُرو
ہیروں کی یا دوں کے نیکھ لگا کر اڑجاؤ
اکانش کے تاروں میں مل جاؤ
اور ہمیشہ جیکو

کیانسلِ انسانی پر پابندی ہوئتی ہے ؟ کیاشیروں جیسے سمندروں کے پاؤں میں بٹری ڈالی جاسکتی ہے ؟ کیا نبضوں کور و کا جاسکتا ہے ؟ کیاضحرا میں آندھی کو قبید کیا جاسکتا ہے ؟ اے نادان!

اك اونچى ملكوتى پاك ندا

کوہ وضحب راہے وقت کی مرمر کی سانسوں سے امیر دول کے افول کے لیا دے سمنے ملكول كى سرحدكو مھوكرسےمٹان أزادى نكلى ب راه کے تیم ڈھوئے ببشنول كوكيك حذبات کو روندے دریا میصواح کی مانت اتجری ہے ا زادی کی دایوی این محمرا نیسے این وادی میں تقبری ہے اپنی دکھ تھری ابرو کہہاروں ہر سکستانے کور کھ دی ہے سحركي ابكب كرك أبهته يعاكمه 'آزادی کے ما<u>تھے سے</u>

خون کے دھیے لونچے گی کل تک تو به سورج اك عيورًا عقا ماح یہ یا قوتی ہا تھوں سے ہمیرے موتی چھڑکے کل نگ تھا زخى كھىيتوں بىں شيطانی كھيل اہنے زمرٌ دحبیباتا زہ سبزہ ہے نقش قدم شهیدوں کے جیسے نوشی سے رقص کرے جنگل میں مور گنگا کے کنارے کھیلنے والے بچے برہم بتر کے ساحل ہم مشتی ڈالے آزا دی کے یاتی میں بہتے رہتے ہیں وقت کے دھارے بدلتے ہی

ہمالیہ کی جو نگی رمسکانیں ہیں نو و سب کی نسلول کی نبی محست کی نسلول کی چیخوں کو اور گو بخوں کو ايية قريب بلاني مبن الينة ذالؤبه منلاني ہيں اے میں کی معصومی ایک نبیا سور*ن* سونے کے مانی سے مجحد كونهلا تابيي قىمت كاك عهد زرى*ي* كيسي بياري دحرني بخد كوعطاكرتاب

00

به ناکھیں پیرانگھیں

شایدایک دوسرے میں ہم بنہاں بنہاں تقے ہجوم زندگی سے برے

سیائی کی تلاش ہیے میانی کی تلاش ہیے میر بر

ان انھوں کے دواہے میں ہو دراصل سونے اورسیاہ نیلم کے خزانے ہیں

بودر ک رہے ارر -یاں یا ہے اسے میں دیکھ سکتا ہوں اس روح کو

ہو ہمالیہ کی چوٹی کی مانٹ دکھمڑی ہے

اورستاروں کو چھوتی ہے۔

جس میں میرامعطر مآھنی بسا ہوا ہے شہنا ئی بھیلی زندگی کے کہسا روں اور وا دیوں ہیں

شہنا نئی چھپلی زندگی کے کہسا روں اور وا دیوں میں گورنج اعظمی ہیںے

> اورداگ مینڈول د ادار کامل ج

پر بول کی طرح

مہتاب کی کران کرن سے مريبيون كے محراس اتر رہاہے بہال سحید آوازے البسائيس زريب لمبوس ميس ابنی زلفول کو تھیا سے ایک مکل دنیائے فواہشات میں جہاں ہونٹوں کی مسکل ہے مینی چروں برحمکتی ہے باغول میں علوں میں جهان حسینأ بین موسمول کے کیت گاتی ہیں جهال برنی کی انگھیں مسکولی ہیں اورمورنا جتابي ال سنم مرول مي وند صياست يرك يرىتون كميتون اورقلعون بين جوداجستان کی رنگب<sup>صح</sup>امیں موتیول کی طرح مکھرے اس

ان تعمور ول کوپیں نے الين بزرگول كى كتابول ميں ابك أنكه بن كر برن موسع برها تما أك تنهائي كماح ميطر صيول بيبتيماتها بحيلي زنگيول كوتلاتش كرتا بود بھی زندنیوں کو تلامس کرتا ہوں تحت انشعور میں میں نے ایک حن کمو ما تھا جيداب مأكها بهول نئی منبح کے افق پر میرے نا آفریہ ہ کوں کے خالق ان دوا نکھوں ہیں مكرت نظرت بن

# منظ ساحل خضال بر

عمیق ہے عمیق تر ہوتی جاتی ہے محے گرفت میں لے لیتی ہے گرحتا ہوا پیام میرے کالول میں رس گھولتاہے کہائم اکھی اسی لقین پر قائم ہو کہ یہ دن رسولوں کے اور صلیبوں کے ہیں زندگی کوصلیب کی ما نند تراشخته این اور ادم کواب مرم کی صورت بیس ڈھالتے ہیں

نے عہد کا سورج انجرکر اپنے ہونٹ کھولتا ہے ایک نے عہدنامے کا تحفہ لاتاہے یہ موت اور حقیقت لیندی کی مقدس کتا ہے۔

> انساك ' کاش بوک کے واسیوں کی مانٹ ب الأدوب زنجيرب الک ذمانے کی جائت ہے الك نئى قوت بن كر ایک نئی داه بر ق م سے قدم ملا رہاہے زمین بحا**س کنارے سے اس کنارے تک** ایس ساحل سے اس ساحل تک نهیں بلکہ انقوں کی رنگذار میں ایک نیا بیامبر سابقہ بیام برکے مقابل آئے گا اس كرودى اس بونغمة ناسشنيده

اینے گلے میں روکے ہوئے ہو انسانی فہم کے کٹا دول سے بیے ہے وه صليب برنتي جاندني اورسنهري روشني كاطوفاك جلو' اے جان آرزو طوفانی بالره میں جست لگائیں اور آنے والی کل کی حکتی ہوئی سحروں ہر ايينے ليب رکھ ديل وقت کی جیسراً گاہوں میں نوف اور غصّے کی ندیاں جاگرتی ہیں۔ جهال تم ادريس دومعقبوم كليسال بیو*ن بر*یالی کی زیالوں پرچکی ہوتی ہیں كاسنى سحوال كى نكهت بارودكي تو

ائک ہا د کو جنگا تی ہے حنگ کی ہوس اور حذمات زندہ ہوجاتے ہیں تاریج نظربوں کی دھول کے ساتھ گزرتی ہے نعروں کی آواز گو بختی ہے اسىطرت <u>جیسے دور کے کہساروں برافق کے قربیب</u> وھواں اسان كى بيشا نى بر لكيرس لناجانك اورغٹ ر تھکتے ہوئے آسمانوں میں غیر متوقع تحرول کے ایوالوں سے

مخزدجا تاہیے

ا دراس عہد کے گزر جانے کے بعد ہم دھوکے کاشکار ہوجاتے ہیں

محست گلتے ہوئے ادرے نبیا و دلیل کے گلدستے اٹھالتے ہوئے

اے وقت کے نوخیز بجے

اے دودھ کے سسندر ك حياند! تارتار كروال ہومیسے کی مانند انك شفاف بور نازك انگلبول كو بربالی ادر عنول کو تیوناسی موروں سے کھیلٹا سے ایک سا ده گیت کی طرح کھار جا کے ذہن کے شاہیئے

تمام ضدی نظرایوں کے بیراہن اور نولفبورتی کے مصنوعی ملبوسس کو ترک کردے بے اوا زاہد کے اسانوں میں اچھالتاہے یہ خواہش ہے کہ طوفانی سمندروں کی لاکارمیں جنعی*ں دور نواب کے دریوں بیں سیے* دیکھا تھا جن کی برواز کو

نىلى روشنى مىر، يركها تھا جن کاگیبت م دت انسوہے ان مینارول سے ٹیکتاہیے جن ہیں متا کی ہنگھیں جل رہی ہیں زلزله کینکارتاہے اور ڈستاہے حذبات کے خس وفا شاک کی طرح الوالبلتان اورانسان كوط صكيلت موس زندگی کے دوسمے کناریے تک محينك وبتاي <u>صبح</u>انسان ایک کٹا رے سے دوسمے کٹا دے کے درمیا ن کہ ولیں بدلتا ہے حيس ومختاسورن مشرق اورمغرب کے درمیان وقت کی ہمہ رنگی ایروں بر اندمير اوار كالم

کروٹیں لیتا رہتا ہے یکسانیت کے برعکس رنگ بدلتا رہتا ہے بوعقيد تول كو تجللا تاييے لے آدم سُن کلیساکے دروازوں بر نتىنسل كالوجير گھرا ہواہے

بہکتی ہو<sup>ا</sup>ئی نئی نسل کے نقوش قد**م کو** من دروں کی دلیاروں پر کئی انگلیوں کے نشان مورتیوں اور دلیہ تائوں کے قریب دلول کے اُخول سے نون دکسس رہاہیے انسان کف افسوسس مل د باسے عرفنِ مبہم اور مالوسی کے زرد سالوں میں مگراس درق کے پلٹنے سے پہلے لے جان بہار

ہم نئے اوم کو وصوم وحوطتے سے لوشت دیکھیں گے تاریخ کے غاروں میں اس کی آواز گو تخبی ہے یه آواز ایک دن تمام كھوتے سِحِّل كواور جھولے انسالوں كو صلیب بر میرصادے گی

دونيس ديميلوسيدمتا ترموكوكتوبر ١٩٤٠ ين بقام دوم كي كي ) میرے دمارہ میں اک خواب دھنک کی طرح تجھر گراہے وه دھنک جو دور آکائ*ش کے کناروز ، ی*س اترن معلوم ہوتی ہے ان ہونٹول کو واکر و بورد کشب برگ گل ہیں

> اے پری وشس میرے معصوم ماتنی کی لہروں میں وقت کی کیارلوں میں گہری مین دمیں کتنے ٹیک ٹم سونی رہی ہو

گلاب کھلے' مرتقب سے نیزال کی ندر ہوئے تنمہارے نازک بچراؤں میں اربی ہونے والے كلالول كولينه كي لير كيول نهيس أيي دیار روم میں تم کو د کھا تديم سننك رنيزول كى عظمت مين نقش ونگار کے آئینوں میں اینے پہلے محل کی تو کھ ط پر دختول کی شاخوں کے پیچھے دور بہاڑلوں کے عقب میں سالوں کی طرح ماضی کے نقشُ ناخن کی مانن۔ تم ایک سجل شام کی طرح سنور کر آئی ہو اور ابینے سنگ

۳۲ کمحرکریاں کے گلابوں کو حراکرلائی ہو

ك دوم كبرغ وب بون والما قتاب ميرى أنكهول ميں زر دىمناؤل كوتم نے برت بيرت آبار ديا ہے ' بطيع كسى مائيكل النجلوكے فسلم سيے د معنك كے غم أنگيز در د منيك كئے ہوں

وہ انگھیں نیل گگن کے ٹوٹے ہوئے دوںکڑیے دو اوگے اوکے میرندے د

جیسے دونسیام بنکھولگا کرانہ جائیں بینکھولگا کرانہ جائیں بین ان ہیں کہاروں برگر نے والی برف
اور جاندنی کی محفظ کی مجہار وں بہاں ہوں
جہاں مغسوب کے کناروں میں ریت پر
انسانی فکر کی برسات ہوتی ہے
میں ان میں
ان میل طنتوں اور شہروں کے
عروج و زوال دیکھتا ہوں
جوص یوں کے طاقتور شانوں پر
سوگئی تھیں

حب تم کو بایا تو دنیا کو کھو بہنچا نبیت کی ہٹیمی تجمیل ہیں ایک نازک تواب ہنس کی طرح مہنے لگاہے دور بہت دور ہیں ہے سمانوں کے نیلے سٹاٹوں ہیں کھوگیا تھا

اور تحير حاكا افق کی مانہوں میں حذبات كے بگونے كى طرح میرے تنا کوتم نے ن ينكه دينه بي قوت برواز دی ہے اخريجه تولولو اس سے بہلے کریہ کم ے 2**اوکشی**دہ کی سانسیں جسس *بن گلہا* ئے ہم قدم ہیں نقروى چاندنى كىموتوں میں نها چکی ہو'کہو بادِ صبا کی کتنی زلغ

ئىشالۇ*ل كوچومتى پې*رىگ دل كالوجم بكاكر والو

حاگنے ڈوبتے سورج کے زنگین نیکھوں پر إسس ووت تم صورت تحر روشن مقيس اوركل بالسمين كي طرح مهكتي تحيير امیدوں کی دوشوں سے گزر گئے رتم نے فیت کے سنہرے تاریسے کتنی زندگیول کے لبا دوں بر يرم كے مجبول كاڑھ کتنی انکھو*ں میں* م نے نرم مہین اور رنشی فواہشوں کے دصاگوں سے قول وقسم کے نشان

دور ہے جات اورامیب روں کے تضمین بنا سے

> سۇ 16

مجھے سے کہر ڈالو

سے پہلے کہ وقت کا کاروان بي رنگٽا ہوا کمجہ میری زندگی مصحاکو تیمولے لیاتم میری منزل کیطر*ت جار ہی ہو* بری کشت ارز وکوروندنے ہوئے الينغ بدن كےبے داغ موتبول كو بتجيرنے ہوئے اینے ملبوس سے آزاد کرتے ہوئے ہومیرے پریم جال ہیں ہمیشہ کے لئے اگئی ہو نم ایک مین حادثه کی حال ہو ع تومیری مزارون رگول بس ایک انکھین کر حاگ رہی ہو میں کہ ہے

حادث<sup>ر</sup> زندگی نے

ریزوں ہیں بانٹ دیا تھا ایک احنبی کمے ہیں کمنے اسٹس کوایک جان کر دیا

اورمیری زندگی پر سکون کی <sup>شب</sup>نم برسانیٔ

جب میری دوانکھوں نے م کو بیکھا سے میں میں میں است

ا بنے احدالسس کی ان گنت انگلیوں سے جیموا تو تم نے میری کوتا ہی دامن میں

یارہ میں ہاں۔ سونے کے فزانے لٹا دیئے سام میں ہم زئی سے سف

اب میری آرزوں کے سفینے عثق کے سمندروں ہیں رواں دوال ہیں

عثق اگرجیون کی معمالسس ہے

تو عاشق ای*ک محیول ہے* يس و ه کيول ۾ول ہے تمہاری انگثت جنالب تنے کھیلایا ہے مهاری ماشیس لمبیت بر رفض کرتی ہوئی جاند نی کی مانٹ ر مجریان با نهون بین کیاگزری مجریان با نهون بین کیاگزری لیکتی ہوئی آئنی نے رشیوں کو گیت دیئے تقے ىس ايك كرن كى تلامشى بس أنك نغمي لكيربيتياموا بەرپورى ئى شعاعون بىر

تم يك بينجا بون نبها تا بوا لمحات عُسل میں

ڪاتا ہوا

بین اینے آپ تک

## دهندلکسائے

بدلات کیول آتی ہے کون اے اسے آنے دبتا ہے كون ما بخذكے مالؤلے بہرے بر تقاب شب بيطها ديباي میں ہر لات کی آواز ماسے ڈرتا ہوں جس كے بال ڈراؤنے اورصورت بھیانک ہے لأت بي تاريع دانتوں کی مانٹ نظر کتے ہیں أف يدلات! اماُونسس کا اند صیا محیط ہے

دراؤنے نوالوں کی کیما مب انوں میں تصور کے تعیما نک سامے اور خمالات کے کیٹرے مکو رہے ہیں ظلمت کے لحاف ہیں انے جیسے کو چھیالیتا ہوں نود تنقیدی کے ضخر کو اين سين مين اتارليتا بول تون کے فوارے رہ رہ کر میوط مرتے ہیں سے والی کل کے کناروں پر بدناداع بن جاتے ہیں ماخي كاليخر باد کے تعبروکوں سے جمانکتا ہے ۔ اور وقت کے سکون کو کو متا ہے ففياكوالود وكرتاسي نخلیقی ذہن کے لیے فسُسِ بیات سے کم نہیں

بوعرما ب تعققوں کے میر نتوں میر اور مرہ توں کے دامن ہیں زندكى كاكف الود وسنمندر ہردم تخت رہتا ہے م لوں تک بیں متحرک بخربات جذب ہوجاتے ہیں اور وقت كالحبو كالحبيب ثربا بھاگ جب تاہے

حقبقت کے زخمی برن سے نون چاٹ چاٹ کر اور ذہن

مرغی کی طرح بیضنهٔ آفاق میه بیطه کر نالیه ندیده خیالات کی آنے والی ایک کی کو سينكناب

> اے مینارہ لور لے جبان صداقت

تم نے زندگی کومتحرک کردیا امب وں کوکموں کھلائیں سے ہے ہوئی اور طبتی ہوئی امی*ٹ وں پی* اسس در د ناک منظم نیه حالمنیں تھیوڑنے کے لئے المريم كيول نبايية يس



ى تصوركى أبه ك سے لب وا بهوجانے ہيں دوننگه کن کر نں گنگن میں میرے وہود کونے اڑتے ہیں ایک بیکھ گیت بن جاتا ہے اور دوجا نامہ بر کبوتر وہ لمحۂ کٹون بوبرگِ گل کی نمین دے گھونگھ ٹ میں الوكتيده سے کس طرح عروس ول بنے گا میولوں کے نگروں میں

زر رکیشهٔ زلیت کی را ہوں پر رنگین خیالات کی کلبیاں جنی ہیں اب وہ کانے کالے وہودکے بادلوں برہے جا کیں توکب دصنگ بن کر کھیل جا ہیں گی مخوروستورلموں کی چیمنوں سے جومیری جانب دو**ر** تی ہیں و و کسی نظری ہی ماری ہے آب کے سے پر کھون کا یہ بیاس جا یہ ہے طلوع وعروب کے سورن ہے یہے ناامىب ى كى رىگ صحرايس رنيگتى بونى ان سبر کھینتوں ہیں جہاں جاندنی لوٹنی ہے جہاں یا دلوں کے غول کے غول شفاف أسمان كى كبيار لول بېرغ جمت رستے ہی

منٹ ہے ہے۔ بارش کے معصوم قطرے دفعن کرتے ہیں

در بحور کی دراٹروں میں سرد ہوالولتی ہے بدن پر جھی ہے كوباكاغذك ناؤ نہاتنہا ہنے لگتاہے لات كى سرتھائيوں ہي ساون کی رم حمی میں أوحسان بهار أنك مقدس لمذبن جاؤ ساندنی کی کرنوب سے بنا ہوائب دہ تارون کے ہیروں سے سنے گئے ہار تير يمتنظرين عطب رشخن سے ہیں نے اسنے دل کی گلابی مجمر لی ہے تيري را ہوں ہي

خیالات کے منقش قالین بھے ہیں آہت ہے اہمت

ابجوم گل شانوں کی مانہوں ہیں ا سانس مُعظر ہے خاموشی خار بن گئی ہے۔ جیون آ کاش جاند نی اگل رہا ہے د یوالی کے انار کی طرح لور کے تھیول اچھال رہا ہے كبون تم ميرے نوابوں كو اشکول ہیں نہلاتی ہو ؟

یہ دن سو کھے تبول کی طرح ٹبک جانے سے پہلے ایس اُو یہ دین سے غنیمت ہن

آجاؤ کہیں تمہاری گل بدنی کو ابني سانسول بيس جھلاسكوں ير شفق كالأنجل نون دل کی جبیل ہیں بھیگا بڑا <sub>س</sub>ے عم ومسرت کے سیال آتفیں سے حام حیات کوبرکرنا ہوگا رنجوشاد مانی کے خلیس براہر، د کھر بھرے افسانوں کی ک زبيب فرق كئے بزيراونگھنى يونى انكھاب اب کھی وقت کی دیا تونىيندىموىزابن كرام<sup>ۇ</sup>ئى اعصاب كى طنابىي بن<sup>ى</sup> اتحىس

اور دل تال ہیر دصر کئے لگا بدن میں موہ خوں بل کھا تی ناگن کی طرح ر دقعیال دقعیاں سیے تسى وبران منسدرين امید کی آر نی جلتی ہے دوڑتی'چھاتی'بسیط تاری کے ان آخه ی لول س بيون جيولي مشيت احباكس برع الوازياكي تتحريك حلنا تيائتي ہے

بدران ا۳ر دسمبر۱۹۷۱ و کو ناگر حنا میاگیه می کنجی ک بدکون یادوں کے تیمروں کوکریدرہاہے ستارے بحیلے نافوں کی طرق نون الودہ زندگی کا بٹن منارے ہ*ی* كيسي تحبول حاؤن کہ آج بخریات کا بخزیہ ہورہاہے يس كياجانون يركسه بيغامات أي باد صاكيون نغمر ريزي یرکس گلٹن کے کس جنت کے تغیے گارہی ہے یا عجرمیرے ذہن وفکر کو لوری دے رہی ہے در تقیقت بیراک کمیم مهار کو جگارہی ہے

بعد ہن ہو۔ جسے میں کھو چکا تھا کب اور کہاں چکہ یا دنہایئ یہ ٹوٹ بوئے بدن ہواس رات کی لہروں می<del>ں</del> ؟ نگھرر ہی ہے۔ اس نے کتنے زنگین اور دیکش دکھوں کو ابینے سینے سے لگارکھاہے جيسے انگ نفعانت ہو و تو د کی گہرائیوں میں انتر تاجا تا ہے برسوں بہلےاک شنے بمول کے سمن ر ہیں غرق ہوگئی تھی ارزو کے پنکھ مجفر عيمرار ہے ہيں دل کے کھنڈروں ہی کھوئی ہوئی جاندنی یکارر ہی ہے ہوس کے ہونط جاندنی کے بیائے کی سمت بر صدر سے ایں ہنگام شب خامو تی کی مکم ی

ہمنام سرب حامو می سری ناامیں دی کے جانے بن رہی ہے

كبس ايك أنسو زنگین یا دمنجد ہوگئی ہے ماضی کے جانے کا ماتم نہیں پرنون کیسا ہے سينكرون بكيتي بزارون سرگونشیان لاكمعول زنگينيان بيراندر حال كيسا محطية

أيك ماضح

ىر ئانگھوك يىپ

غروب اورطلوع ہوتے ہوئے سورے کی طرح

دورکونی تراندا بمرتاہے اور ڈویس سا تاہے مبرر بحت الشعور كوح كاتلب

بزاروں زم انگلیوں سے ہر کُ موکو تھیو تا ہے' بہلاتا ہے

محت كركبخ ميں

سینیاں کے بھولو*ں کو جننے کے*لئے فكرنكل حكى سے

کب ؟ نهب بین معساوم ۔ زوزوژپ کی اعوسٹس ہیں

اور یا دوں کے گرم لاوے میں تيردباہ

*حا*دثان

وفت اورفاصلے کے کٹ روں سے لمحه لمحر دور ہوتے حارے ہیں حرط صناسورج غروب ہوتے ہوئے سورج سے زیادہ تیزہے شفق كالبيب رانهن دور دور تک وشاؤل ہی اہراتا ہے *ٽند*ه لغمو*ل سے زما*د ه وه امرس غم انگب زین جودل بن انته جانی بن غم یے افسانے نیشس زن ہیں دلوں کے داغ او بی اواز میں بولے اس حادثے کی ہا دگہری ہوجاتی ہے

حادث کی یا دلہری ہوجاتی ہے۔ سانکھوں کے تال

ا معوں نے مان جن میں بنیاب مے متحرک ہیں، بول رہے ہیں حمعیں میرے ہزاروں کان سسن رہیں یہ دات نہایں

آبک کمھ ہے جسیں ہیں ان گذت ہوا ہرات کی فصل کا ٹی گئی ہے مسرت' جیسے ہاتھی دانت کے عیول ام*یدی ، جیسے نب*لم ناامی*دی <sup>،</sup> جیسے سیا* دمو تی حتٰن' تغریب' انگارے بخرکے کھانے ہوئے بدن مجمول اوربا د ابک دوسرے سے گلے ملتے ہائ پھرا*س کمئ*ہ بیش قیمت سے جيون كے لہوسے

جیون کے ہوسے زندگی کا دورہ کچے ڈیے ہیں اس دل بے قب ابو ہے تود کواس لات کے توالے کر دو دھیسے دے دھیسے

ابنی روح کے سرگم کو منم۔ ریز کر و يەمقدىس كمەب عرق گلاب سے دصویا ہواہے

44



خارزارون من میول کی طرح مسکراتا ہے ہم اپنی صدی کے نواب ہیں جلواینے عہدکے ختک گلو کو اس کمی عنیمت کے عنیدے یا فی سے ترکرلین **وہ لمحریب نے مجھے زندگی کی مسرت دی** وہ لمح تو کم کوسونیا وه لمحه کونی برگ اواره نونهین كدبيوا سے اڑجا ئے لىك**ن وه دامان ننيسال يار**سيے ہوست کھ کی طرح اہراتا ہے

ہو*گنول کی تحبیل کے سسنے سے گز*ر تا ہے اور میں وا دلیوں میں ' ماغوں میں السس سائے كا تعاقب كرتا ہول اور تحيوليت بهورع ميرى أنكهول مي جمانكو اس ہننے کو تلاش کرو تووبا<u>ں ہے</u> نون کے دریاؤں سے برے غروب آفتاب کے سیندور کی حدسے دُور کانی کانی را تون سے آئے جوچاندنی بر*ب* بی ہم*ب* میں نے اس پاکیزہ کھے کو نۇن *دىيىخە ب*بوئے موسمول سے قبينا ہے ہواب بک بھی نون آلودہ سے میں نے غروب افت ب کے زخمی سینے سے بہتیج فیسن کی ہے

حق ما نگاہیے اکے نفٹشر ک بوسرسبزحرإ گاہوں ہیں تم براور مجد بر مسكراتا رباسي بتودكه اورمشرت نفرت و مجت سے بالا تر<sub>س</sub>بے اگریه کمحرا دحرنہ سیں اتر تا توبهارس نابين اره جايب اور آنگھیں زخی ہو جا ہیں اس میں سودوزیاں کی کیابات ہے ا کاکٹس کا دل بے جین ہے سینوں میں طوفان تواد شے ہے دریا کی آنگھ*اب مجی خشک* ہیں ماضی کے سونے جاندی کے اوراق

جيون کي اندهي بري بیکے نڑپ جیسے ننصے بیکھ شاہین کے پینے ہیں ما فی کیا کہنا ہے ومرانی کیوں رونی ہے کم نوکهرد ئيو*ل انسان کا ذ*يهن زندگی سے ڈر رہا ہے کیاکوئی بنغ چیکار ہاہے یا کوئی ہرنی ساّے گزیدہ ہے پیرتخف پر روز وسٹ اور پیر کمحیر بلن صدف لميئ محفوظ ہے تترارون مسلسل بلال ديكھ بل

ان انکھو**ل کی گہر** نیوں بی*رغ* 

جن مس كنول كھيلتے ہن

میری نگاہوں میں نشست فواب کے لئے سنہراتحت کب سےحلوہ نگن ہے اس دورنگی د نیا میں

سينة كيمرسينة لبن

جيلو انخيين كِوعظيم اورمستسرت آميز بنا ين نيم والونكه على الي

تبستم ضیایات ہے وفت اگر دستنگ دے

تواینی انکھوں کے گھونگھ مٹ کھولو

ذ ہن؛ شدتِ غم اور افسر دگی سے اشابیہ <u>جسے قیدی قفس سے مالوس ہو</u>

يادلوك معصر وطوفان

۔ اور اندصروں سے زندگی کیوں کمبیلی سے

آك بارنظر تواعطأ و سورے کی سرخ کرن کیوٹ دہی ہے امیس کی بھی کرن ہا محقوں میں کم کم مجمردے گی لے سنگی زیرت او ہے تیرے گلو کوعرق فرت سے ترکروں گا كاش اس لحه قرت كو ہم فطرہ فطرہ بی جا ہیں يحرام ت كأايك قطره جیون کے زہر بلایل میں ملامیں اور اند صیرے کی نقاب کو جاک کریں عرسنہری ملے کے یا نی سے ہم لات کے چرے کو دصو ڈالین اور کیردن می لیرع مجھے گمان تک نہ تھا

کہ زندگی السیم بھی ہوتی ہے

السس لمحة تؤرسي ميل بے خینہبیں معلوم تھا کہسی وہو دسے میری انگھیلی منوّر ہوجانیں گی تحطرا حسائس نك بذنحعا کدلات کا بیروه امحد جائے گا اورسحر كاطوفان مرصنه مرصق اند صیروں کے متا بوں تک بہنے جائے گا مجعے امتیب نہ تھی کہ روح خسروانہ کے سامے میری نیاموش کا نکھوں کی فیب لوں میں بہنے نگیں گے رآبيس مهار بحمى تحقين لبسكري ان میں کونی اہرٹ كونى كر گوشى ننهس تقحا ه موسسم کی آواز

می زاروں اورزوری کے عاشق آواره كي طرح کونل عیرانیسے تیری کوک تخفك ماندب مسافر كيلث اکسنی ہے دولہن كى طرح تنكل سيح بن میمولوں کے گلد سننے ' بھواہر کے توسنے الكاش كى نسيلمى جلد بپه سورو درد کی بیٹھ سہلا رہے ہیں اسنیوں کی سیلے پیلے مگھاروں کی مارش ہے اودے ہرے کہساروں کے ت<u>گھلے ہوئے ر</u>ضاروں ہی

> میراکوئی بسیار نہیں ہے پوداکہاں اگاؤں کلیوں کو کیسے جیوں

دل ر

روح کی مٹی بی ایمیول کھلانے کو

مضطرب ہے نگا *ہوں کی رنگ برنگی نت*لیا *ل* 

کا غید کے اُڈیے ہوئے بیر ذے ہیں

یا بچرگزرے ہوئے کل کے مہم مہم خواب ہیں جن کو وقت کی نسیم سحری کے مجمونکوں نے

بن درون کے بیم سرت کے بر رق کے الالیا ہے الالیا ہے شاید یہ وقت کے بیخوں سے تھی نہ مجبوط سکیں

اے نواب کے متوالے ٹھا نبیب میر د

حیات مکمل اک کھون ہے نی سے زمین بدی

تمہارے انتظار میں ہنگھوں

کی بہاروں کے گیت گاجیکی ہوں گ اور آ دصاجیون بیت جیکا ہوگا

اور آ دفعا بیون بیت بیکا ہو گا کھم کی کمجی پیرمفدر کانٹوں بربھی گلتا ہے

لیکن حالات

ہونٹوں بربہ ہم بہتے ہی

اور شہد کی نگا ہوں سے چیوتے ہی

تم کیوں اس طف نگا ہ کرتی ہو

نغصے برندوں کے نازک دل

شافوں کے مجروکوں ہیں

جیون کی برجیا نیوں کارقس دیکھ کر

کانٹ رہے ہی

تم ابنی مسکرا ہوٹ کی قوسوں کو حرف بچیولوں کے ہونٹوں بر رکھو تم ہر مثرب چاندنی کے بچکسے سے نہا کر مہتاب بن جاتی ہو اور لات نوشسی سے کا نینے لگتی ہے کیا کوئی برگ گل سے ہیرے کا جگر کاٹ سکتا ہے

کیاکوئی آہ کو بہار کی زلف سمجوستنا ہے۔

زم دکے برندے بن کر كون سے نواب الرسكية بل شاخباروں بین ہم چلتے رہتے ہیں م دور دور <sup>، بیمرا</sup>ه ا کاش کا دل حب سرخ ہوجا تا ہے زخم کی انگنتری ہیں بگینے کی طرح دنماکی افکھول میں جونواب بیا ہے وہ آٹیانوں سرصلیب کی مائند ہے أكرمقدرتم سع لوتيع ابس موسم بی اس و ت بیرا منمهاری آرزدکیا ہے تم بیرکہو گئے سب کے لئے ایک مثنت بہار عطا کر

دو عبت عبری آنکھول کے بیالے مجبور دے



( فرودی ۱۹۷۲ء \_ نام محل سے متاثر موکر )

عظیم خالوں کے نازک بنکھ انسانيت كى چيمُ افق بيه لېرائے ہیں اند صیرے کی ہتھ بیلیوں ر سے انھویس ملتی ہونی است والى صيديان بنگام سحرجالتي أن نواب م*ین* صدلوں کے کلسوں کو

۷, امب دوں کی گنب دوں کو اینی نگاہوں سے حیوتا ہوں سر محس توالوں کے فدموں می*ں* آر برش بی*س* خاموت ی نغمو*ں کی ایوں ہیں* سوجانی ہے . ا*ن برتوں کو ان گنیدوں کو* حفارت سے نہ دیکھو يه وه عاديس بل وصدلوں کے تنگنوں کی کا یخ سے يناني کئي بھ

رخساروں کوسورج کی شعاعوں نے گلابی بنا دیا ہے جن پرانجی انسابیت کے بوسوں کے نشان جمک دے ہیں۔

يدجاندني لاتولىي قاتل بن جاتے ہى

اورعاشقوں کے دل دصر کنے لگنے ہیں کون اشکوں کی زنجر تعیب نکتا ہے لے کسی کے سینے ہیں ایک تازہ زخم اور ایا بیج بیار بر ایک نازه وار ہواں مردوں کوس معاکر رونا سکھا تے ہو اور روش فمبيلول كوكيو ب نون سيحبم دسيتے ہو يىمكىلى، سېز، يادامى، كاسى، نىلى، كاكى أنكھيں جيسے ومكتے بوابرہی جن کی ملکوں سے انھی نک دودھ کی توسٹ بوا تی ہے جہاں اُمید' شبنم معصومیت پر بلتی ہے أكرمبتي حاكتي صبركي طنابيب لؤث جأبين اگر مفتول امبر*ین جاگ برس* توانسانی کرب زند وسورج کی انکھوں کو میواردے گا چوانسا*ن کی انگھیوں میں* جموط كى برجيبال تجبوتى بي روشنی لاکھ س جامے گی

اورگر د کا ڈھیرین کر گر جا سے گ

سمندر اڑھائیں گے

نواب کے بنکھ وقیرے دھیرے ملتے ہیں

اور گنب دوں کو چیوتے ہیں



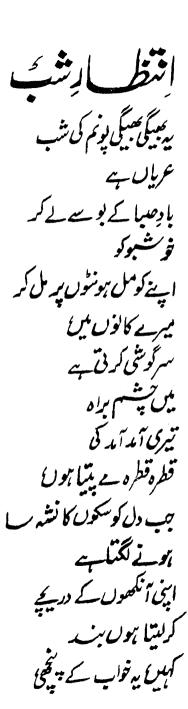

ان سے مکل کر ارحانين توكيا ہو يسيحل ا یے سیے م*ین* شہر رہیإ لیا ہے مبرے با کھ ا صاس کی صیسے تکل کر جندا کی آوار ه کرن **کو** یا لینے کی کوشش کرتے ہیں ہو گلشن کے کہن*یں جاکہ* السی کھنسی ہے حب کوتیرا ہم نیل حان کے یکڑنے کی کوشمش کی ہے میری نظری تعک تحک کر تيرك نقش فرم كو د صونار ربئ بل

برابر؛ را ہوں ریجہاروں ہی اک لوراڈاتا رہتا ہے نيكن ميري نظرس ظارت کے رسیوں میں جالوں می*ں* برلمحمرا لجسي ربتي بب بہلمی جٹ أوں والے در نوت نظرون كواكر برصفي سے كيول روكي بوسي ظرت بون بن يه جاندنی سارئ خوابوں کے تانے بانے بین کھو حامے گی <u>پ</u>ھرتیرے آجانے نک باقی کیارہ جائے گا اك جبون حبين نواب نهين التحبيل نهين تبي ياني اک مایو <sup>بھیس کا</sup>نے

اك حهتا ني ململ كاكرته بونه بناسكتا ہو اڑتے ہوئے ما دل کو بکڑ کر بنفث ثئ یا بوشس بنا نامیا ہے كسس سجفه وهاخرس اک ایساننهامسافری اك السا أبله ياس توخار الوده دحرتى برجلتا ب بالسيئ أتكميس جن سے خواب اڑھائے ہ*ن* وه خالی تشمین بین جن سے یہ ندے اڑ گئے ہول بااليسئ سحر بوخلاكي أنكهمون بي رقفع کناں کو کب کے بھرمٹ میر تھانکتے سورت کا انجل تیسلا دے

ق*س قزت کی بہنی ہو دس*تار

میسرے محبوب تم نے اتر لوسده كساس سورج کی کربوں کو بو کھے کی بیٹانی سے باندھ دیا ہے بند دروا زوں ہے بھی گز ارکر تنم أسمان كالبك للتحرا اندریا آئے زرد تجمِرات جيبازر ريشه فيرط كا اورسېزېږا گاېون کو وسعت دی ممرے جذبات کی تبیش انگیز دھرتی میہ میرے تصولات کے کھیدت بہارے گیت کانے لگے

زندگی کی روشوں کو گل وجو دکی تمپیوری نے ہو ما

جمن کے تمن جاگ بڑے ایک نئے اور ہجان سے موسم کا سامن ہوا موسم هی ایسا که مجمی دیکھا' نہ مُسنا

تمہارے فدم جب میرے بوسیدہ گھر کی طرف بڑھے یں نے خاموشی کا جام یہتے ہوئے

المين أب كواند صرب على المنظم ول من عيباليا

ئم وعده کی عظمت بطور تحفیر میرے خیالات کی تبلیاں نامی العمیں، امیدوں کی لاکھ کیلئے لائے نظے

مارسے میں ہوائے مالی مالی کا ایک میں استان کی ہوائے مالی کا ایک کا ا مارین کا ایک مارین کا ایک کا ایک

ٹوامبٹنوں کے میبولوں پر "تبلیاں سے کمیس

ہیں اپنی ٹوا ہتنول کوان سرگوشیوں کے سائھ کرتیا ہوں بوکل اور ان کے بچیولوں سے اور کانٹوں سے

جو کل اور آئ کے بھیولوں سے اور کا تٹوں سے ہم آ منگ ہیں

ہ مصابی الودہ زخموں کے مند سبد کرنا ہوں اور نغموں کو سبحیہ۔ تا ہوں اور نغموں کو سبحیہ۔ تا ہوں

جب بھی فلک برجامنی بادل گھر آئے ''نم نے بیرقوں سے قوس فزی سیادی

تم نے مجھے ملطے کموں کے سٹہری مجول دیئے بونمالیں سونے اور سور**ن** سے بنے ہوئے <u>تھے</u> اورزندگی کے لبادے ، عمروی کے تانے بانے سے بینے محقے لیکن آج ام*تیدنے دفوکر د* با تم نے ناری شام سے میار پرییجے کروایا میں نے دیکھیا میں نے دیکھیا ---- اس کی بینیا نی بیر دات کی گهری کبیرس مخلیل

زندگی کے نا قابل بر داشت<sup>،</sup> دکھ کے مزے حکھے برے سوند ھے تھے

ایک سانس بی امید تنتی دوسری بین د که تھا بالكل أسئ طرت

جیسے دن کے بعد لات آتی ہے

۔ دل کی وادی ہین جہاں و کھ بستے ہیں

وہی توجگہ ہے جہاں سخن کی منگھیں کھلتی ہیں

ا نسووں کے مہین نقاب او و بکا کے آبشار سب مل کرایک سنگین ہا تفد کو بلاتے ہیں صروف بڑھتے ہیں اورامیں کھرسے جاگ بڑنی تے ہے

زندگی بھے سے پہتی ہے کہ جب نگ انگور بخورے نہ جا ہیں متسراب نهيس نتتي ہے: کک گنے کوشکنے ہیں نہ کساما رس نهين نکلتا گویا بیب نک زندگی کی کڑوی تشراب به حکھولے انسان بے شعور زیتا ہے تم نے مجدسے محتت کا ایک جام مانگا تھا تبهین میرے تربات و توادث کی برف بری ہو.



وه کاسیه

اینی بے نواب سیاہ خلاؤں میں ديارانج كي مُسكانين اورا فافى تنوبيرك سحالي يك میری بے کیف تنہا تی ہ*یں* صحاف، ربگ زاروں کی محول اور ہنسو وں کے میکتے ہیرے بھر دیتے ہیں صیاتمہارےاطراف میلتی ہے عرو*س ل*ۆكى نو*ڭ*بو موسم ہوانی کی طر**ت** نکھر نی ہے ''گ مُیریان انگلیو*ں کو خاکستر کر رہی ہے* بوكا سر يجف ہن

حس می*ل سیاه منظر کا در* د اور ميكنا چور دل عما وقت کا پھی ہواؤں ہیں دائم الدر ہا ہے

' 'ادم کے پاؤ*ل میں زلجیریڈی کے* مخ زندگی کا بوجیر آرزو کی دھنگ ہے بیر دے ہیں<sup>۔</sup> خندہ زن ہے

کون ہے ہواس ہمہ رنگی جال سے بیچ سکتا ہے کوئی توبتائے کہ ہم

کس لاہ بیر' کیوں اور کب جیل بڑے یہی ير لاز شايد ما درائے نظرين

ا اوصی رات گئے ستالوں کے مع نوانے سے صباک معظم زلف لہرائے لگئ

بگورب کے سنہری نقابوں کے بیکھے او نگھنے واپے طائر

اُوٹ كى كرم لالى بين جاگ بڑھے اي اُمّدكا سورن سامن ب مسترت كي هبيل تيلك د بي بي ممنطراعطربيزأب روال منتظري چلوجايس أن كنارون تك يمكيل فوابسش كمل . زدر کینے اگل دے ہن

#### سوغات

( الراكست المصلحة دفيقة حيات كى سالكره كے موقع مي

یہ وہی دن ہے ہوسہ رابوں کی ہنگھوں کو تھیوکر نیلے جزیروں سے ہوتا ہوا دصوب اور جاندنی کو بیتا ہوا آیا ہے

میرے ذہن کی وادلوں کو سانسن لیلتے زمر دوں کی مانن۔ سرسبزر ہناہیے ^ بهان پدی چھے دقص کریں

یمی تووه دن سے افقِ جیٹم رپہ مہناب سے نامی*ں کو* تا اور مورج سے سرگوشی کرنا ہے مسكرابيط بن كر منمہاری ما*ں کے ہونٹول* پر مجتت کے ساغ انڈیلنے لگاہیے میں کا عکس سخن کے اوراق بر ت و نامه بن کر جیکے گا

رفصي مهار

رُت پدٹ آئی ہے اے کیولوں کے ہم داز مباک ماتول کے شیریں لب

ماتول کے سیری لب بخصہ ہم کلام ہیں اے عشق کے دریا! اور نمون ا

او بریم نمین! اولتے برسوں ، جاگئی واد بوں میں مور کے بینکمہ جملیے بہاڑوں میں نورنگ بہاروں کا رقص رہے ہے

میستم کے رئیم سے ول کے زخم رفو ہوتے ہیں لوٹے سیمنوں کے بار بردے جا رہے ہیں بہنے والے اشکوں کو بلکوں برکٹمرالو

ہے۔۔ یہ جمون کے سیتے مونی نہیں حیار حیلیں

بدایک م کا بوا برکا بواتمو نکایت

اوراس کمئ عظیم نے ہم کو مرکز نگاہ نبا دیا ہے جلو ماخی نے برگ جیسیدہ کو محملا دس

جلو ماخی کے برگ جیکیدہ کو بھلادیں یہ ہاسبین اور سرگوت یوں کی رُت ہے

یہ ہوں ہوں کے اور است کا است ہوا ہے زندگی کھینچی ہوئی کھان کی طرح ہو کس ہے سیکتے دوارتے آبشار

کہاروں کی گو دہیں تھلکتے ہیں مہی دل کے جذبات واحساسات

اور میمی این محبت کی نشانیاں ہیں

جلوجين

اس جیون میلے کی اور مجر شرکیس اتبیدوں کے قبولے ہیں اوسٹ کے گلالوں بین مغرب کی سرخیوں ہیں

ملبل کے مجلتے ہوئے نغموں میں

میں ہام ایک رنگین سیمن ہے دوتنہاتنہا و ہو دوں کے لئے \* ٹیاروں کے مینو*ں کے حیر*مٹ میں ہے عيركميي تنها بإنقدس اكيلامسافر رنگشان افلاک بر منزل كامت لاشي اگریم وہاں نہ ہوتے

د زنتوں کی شاخوں میں صبا کا گزر نہ ہوتا یرندوں کے سینوں ہیں کوئی گیت نہ ہوتا واولوں میں محبولوں کے اپنی نہ ہونے راغ میں فوت بوکی آہٹ نہ ہوتی اورساري لابن بحديثانين اگرتمہاری انگلیوں کوسہالامل جا نے توزخم تک مسکوا بڑیں گے

من کی کوئل گائے گی رت تکھرجا ہے گی

آب روال بين ہم عیولوں کی دوکت نتال ہی شافول بر دو حکور ہیں منٹ ویے رط صفی دو بہلی*ں ہ*ر جیون اک برست ہے یہار قلب و دماغ بی*ں جلو ہگر* ہے بدلمئ شيرب ايك تعمت. دوسرا لمحدث بدكر واكسالابهو یہ دنیا بیون*دوں کا ملبوسسسے* جیون ا فرجیون سے

9.

### طوفاك

فسنتنف سيخة طوفالون كتنخ فأموسش ساحلون كننے وسكتے سورتوں كو هيوكر انسانت کے دل سے طلوع ہور ہی ہے دُور مِنگُلوں سے مہلتی سائسیں صبلے دوش برأن مبن وه حن وه بيال وه اوا ، وه یا تکن بنسس بم أشنانهن تحرك مدص ميرى أتكمهون كايرام نتی آواز میں بیکار تا ہے

نئی آوازیں لیکارتا ہے ایک مورج فواب مضباب آث نا تفقی عہدِ نؤکی کناروں پرجبیں مستی ہے

انسان

اس تون تحريب منها كراور تكهر جاتاب ادر ذہنوں کی تقیم کرنے والے آئنی پر دوں کو وہ ہزاروں کیلی ہوئی آ ہوں کے ضمیر سے تلوار بناتاب اوراینی نیام کوکندن کی مانند جیکاتا ہے

انسابيت كاسورج ذہن کے ایوانوں میں معلق سے

گو با شعلوں کا نوشہ

برگ نشک کی مانن پر بوليال الدرسي بمن ملکول کی سرحدین کقرآ رہی ہیں

طوفا في بهواؤن مين انسانيت كي المتحمين

نئے حاد توں کی مے بینے کو کھلی ہوئی ہیں

### انساك

و کھو کا ایک سورج وصلتا ہے اور دوسرا انجيمتاسيه یے بینی کے شعلوں کو بھڑ کا تاہیے سح کی ہے بدل بدل کر لوٹٹی ہے اشجارِ زندگی جوکل تک شبزبرساتے تقے البح ان کے بچول ' شعلے اور تلوار بن گئے ہی

كهسارون بي

ہیں روں یں ند بوں کے تعینو روں کی آوازیں تھی منجر ہوگئی ہیں زندہ اور مُردہ نجیلیا ں بے حس نوابوں کی مو توں میں بہتی رہتی ہیں لات بوكل نك سيخ ربي مقى

كرے كے بنے ہوئے جہين بر دوں كے يتھي اور پاسمین کی سانسوں ہمہ لیکن ' ان چاندنی کی شعاعوں میرسوار ہوکر

کھوک کے وٹیع کھیتوں پر سے گزر تی ہے

غيب كاما تقد

یں ہے۔ اور ہے ہے ہے۔ ہم اور کے نقوش نبا مے است نفوش نبا مے اب تا ہے است اور کے گیت دہائی نرخم ہیں مجرارہا ہے

منی نوگیتی ہیں توران طلات اور مقدر کی بربوں کے سنگ بھمتا ہوں

بیعنی برت اور تنهائیون کی خاموشش ندیون بین بهتا دیمتا هون رو

یاد کے در کویں ہیں بہب جمانکتا ہوں بیتے زخمی دن سشہ نشاہ کی ما نند سیح سجائے بیتے نرخمی دن سشہ نشاہ کی ما نند سیح سجائے

جنہیں اُہولہان تاجبوشی عطا ہوتی ہے کیوں ہر در دمیرے سینے ہیں بنا ہ تلاش کر تاہیے

غم ومسترت ہیں کوئی فرق نہیں حس نے موت سے سمجھو تہ کمرلرا ہو

وه کسی عفریت سے کیوں ڈیسے

اس کے لئے میسب کچھ

ایک کھیل ہے

ہوں ہوں زندگی کے نقوشش یا برحلتا ہوں س خود کو وقت کی مضبوط گرفت بن يا يه نرجريا تا بون تباہی انکھوں دیکھی ناریج کے اوراق میں درا تی ہے جاں انسان ' انسانیت کا نون کرتا ہے زہر رگوں ہیں دوڑ رہاہیے ىلى يەلوچىدىن دن بىرىمهادكر جب حب المنايون تورد وزن قدمول کی رکا و ط بن حاتا ہے اورمنزل برنهنج كرتسمان كحطف وتجمتا بهون اس ستارهٔ منع کی جانب ہوا بھی یک نہیں انجرا ہے نىلىن

ىمىن كائې*پ* نئی نسل کی اجنبی خواہتنات کوجگا تاہیے اصا*لسس* تجربات و توادث کی منی ا<sup>م خورش</sup> می<del>ل</del> جاگ پڑتا ہے برسمت انجاني أوازس ہر میکہ بشن کے اہنمام تخربات کے زانویر كئى آوازىس قوِنثواب ہي نئی نسل تخلیق کی ایدی موجیس ہیں چو زندگی کی وا دنوں سے گزرن ہی ابنی بے نام منزل کی جانب آج سِياندني كى كرن جابی اورانگٹائی لے کر جنگل کی تنها نیٔ بیں ایسے تن من کو

ببروں سے کتی ہے رات مہنا نی کرنوں کے مرکب برسوالہ دور تكل جاتى ب ستحركاكنول كحبل المعتبا ب و ما می محولی محبونیز بوں بیر لولی مجھونی محبونیز بوں بیر کھیتو*ں پر اب نیوں ب*ہ ج ب طوفا في موانين لونتی ہ*ی* اور ہا دلوں کے حکمہ کو بیمرنی ہیں بارود کی مری میونی خاک بی سے کا شعلہ بن جاتی ہے د صربی کے فسردہ میدانوں میں جہاں زخمی انسانی اعضار بروبال کی طرح مجھرے بڑے میں <u> جیسے زندہ درفت کی بے زبان ڈالیاں اور پہتے</u> نئى سل كے لئے ہم نے كياسرا يد محيور اسك بحزا شك ونون وحبنك

بجزارخم وغم وعسرت بجزنواب در نواب در فواب رباكاري وقبزولي نئ نسل ہوعہد کہن کا مہالا ہوتی ہے ماضی کے خشک ہونٹوں تک سورج کے دریاؤں کو مجمینے لائے گی



## میند کی وادلول میں

زہن کے دریجوں کو بند کرے جب ند کو بھاکر

ستاروں مجمرے بردے مجبور کر بیں لیٹ گیا ہوں کھھ دیر توسولوں

ہدایہ جیسے کہانیاں ہے ولوں کا بوجھ ہلکا کر کے سوحانی بہی

سمن دی طوفا نی موجوں نے بیکھے کا کام کیا ہے آب سیاہ کی جا در کے اس کنارے ہوجوں یے فونیس شرب بی رہی تھی

جوجئٹ پیٹے نوٹلیں تنراب بی رہی ھی وہاں یا دیں اپنے زخموں کو جاٹ رہی تھیں اے سائزغم! ادصر دیکھ میں بچھ بیر جان تجراکتا ہوں

ی*ں غموں سے عبر* پولا را توں برجان دیتا ہوں جو جہا دِ زندگی میں شکست خور دہ ہوں یں تیرے آپ سیاہ کے سائے میں بناہ لینے کے لئے آیا ہوں اس یانی میں نصف شب کا عکس اور مبرادوں ستاروں کافون شامل ہے

میری نہائی کے آئینہ خانے میں کنے عکس نم نے چھوٹرے ہی کتنی رونشنیوں کے رفعی تم نے محینے ہی میری امّیب دوں کی عمر کو بیاندنی کی ضیا بخشی میٹھے کوں کوتنہائی کی نعمت عطاکی اورغم ومسرت کے گلد ستے میرے دل کو سرفرا زکتے اور پیسب کھے مبرے ایک دل کے لئے تخا م ف الک دل کے لیے

> تم نے افق برنگموں کے عیول کھلائے امید کے یاقوت کھو دکر نکالے

غ ونسكين سے سيزمر ہم اسمانوں سے بخرارے

چوکنی وصف کوں سے دائمن ہیں لرزاں ہیں

کس کی انکھو**ں سے سراروں روت نیال کیوٹ رہی ہیں** 

وہ آج کے دن برمسکرائے ہی

ليكن ثم فجوسيم أج ليح ليم تهمو

بتناؤتم كوك بو

| • |  |  |
|---|--|--|
| , |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

بال يوسين خيالات میرے غریب تھھ۔رے ستالوں میں كيول دراسته بن میں ان مدوشوں کی ان مھالوں کی كما خاط كرسكتا بوب یہ اپنی جاند کی مہتا ہی دنیاؤں کو تھےوڑ کر اكسس محريب اسي بن مبراگھر در بحوں کی انکھوں سے محروم ہے يراتم المسكران یا آفتاب کی گلا بی کرنو*ں کے ہو*م اتر رہے ہیں السس خانهٔ ویران می**ن** حما*ں حادثات لو نیٹ ہوئی کرسیوں* کی مانٹ بہ

جہاں جا دیا ہے ہوں ہوں مر میوں ماہد بھھرے بیڑے ہیں وه تنظیر سرگوت بیاں کرتے ہوئے طوفالوں کی صورت ا واره بوانون كى طرح دور وادلوں اور کہاروں کے دامنوں میں ہو خزاں دیدہ اور برگ جیکریدہ کو روندتے ہوئے السس خالی مکان میں کیوں ٹستے ہی جہاں<sup>،</sup> خراب کہنہ و لوب بدہ تصویروں کی مانن*د* دلواروں بر منتگے ہی*ں* کیول آرہے ہیں پیر یمه ندو<u>س اور تعینو رو</u>س کی طرح کمل کے لبول کو تو منے ہوئے تعمی ہریالی کے سروں پر تھبو متے ہوئے كيول اس كمعن أربي آتے ہيں حبس کی جیت کو تیز ہواؤں کے غصے نے سلے ہی سے اڑا ویا ہے ہیں ان کوکیا وے سکتا ہوں

یں ان کوکیا دے سکتا بجز صب اے دل یک لخت جب کمر

بوملكوب برلرزربايمو یتنهانی ایک تشمین سے د صویب <sup>،</sup> با رش اور ہواؤ*ں کا گھر*ے كيول أتة بو تم نے *کیوں میرا نتخاب کیاہیے* مین توخانهٔ ویران میں فروکش*س ہوں* می*ں دور کی دنیاؤں کا ایک خانہ بدوسش ہوں* حِلِحِاوُ ، الرحاوُ ، سفيد بإدل بن كر سلے اسمالوں میں تقریح ارہو جائه ، حاكريا ديان بن جازً اورسفینوں کے سنگ بحرافاق کے سینوں پر ہے رہو حاو، نن بهوا بن كر اُن حانے ساحلو*ں* کی طرف جاؤ بيلے جاؤ سيح بن كر کل کے گلابوں س

۱۰۶ داک<sup>ط مسعودسین خال</sup> داک<sup>ط مسعودسین خال</sup>

واکس چانسلر جامعه ملیداسلامیه حامعهٔ نگر ' ننی دیل

مندوستانی اوب "کئی زبالوں اور کئی خالوں میں بٹ کر ہاںے سامنے

اتا ہے۔ ایس نے وہ مجاس کی وحدت برنظرد کھتے ہیں فاف مندوستانی ذبان کے بہترین اول کے بہترین اول کے بہترین اولی شاہ کادوس کو تخلیقی تم جے سے فدلیدائس ولیں کے تمام باسیوں نک بہنجانے کی خرودت

رب و دویند دید مین تاکه بم ایک در ما کو مختلف کو زون مین اور ایک ساگر کو مختلف کا گرول آن

دیکھے سکیں ۔ ڈواکٹر غیات صدیتی صاحب نے جدید نگاکوزبان کے مشہور شاعر سینندر شرما کی منتخب نظموں کا ترج" نیلم کے منبکھ " اسی جذبے اُ ودخرود ت کے تحت کیا ہے۔ ایس ک

تر چے کی اوں بھی اہمیت ہے کہ شیشد دشر ماکا سح انگیز انسلوب بیان برشکل تر جے کی گفت یں آتا ہیں بہب کک فور متر ہم شعرے تلیقی علی برقددت ندر کھتا ہو۔ ڈاکٹر غیب اضمالتی ندم ف این اوصاف سے متعصف ہیں بلکہ وہ تخلیقی ترجے کے گرسے بخوبی واقف ہیں۔ اس طرح

ر طرف ان وصاف مع مقطف ، ی بیلدوه یدی ترجید سے مصطربی و الله این اس مل کا تقبالس اردو زبان کا گوزبان کا تقبالس اردو زبان کا تقبالس اردو زبان کا تقلیقی علی نہیں معلوم مروزا ؟ . . ر ح ب ب ب ب ب

تم ایک سین حا دینے کی جان ہو جومیری نبراروں دگوں میں ایک آنکھ مین کر جاگ رہی ہو میں کہ جسے حادثتہ زندگی نے ریزدں میں بانٹ دیا فقا

تم نے اُن کو یک جان کر دیا اود میری ذندگی میہ سکون کی شیخ مرسا دی

اس شاعرار شدت اور مدّت کے بین المری سے میں کا میں کے بیا کھے ہیں مل جائیں کے بیا کھے ہیں مل جائیں کے بیم لطف یہ سے کہ یہ بلا واس لم مرجم نہیں ہے بلکہ مرجم وائسلونی اکوان کا لیوانی واس وقع ملاسے اورائی تخلیقی صلاحیتوں کوان ترجموں میں بروے کا لالا نے ہیں وہ ایک تخلیقی فن کادکی مانٹ دکامیاب دہا ہے

روایا ی این می در این این می در سیم انگیز کتاب ند بوتی اگر اس کا خالت ایک معمولی شاعر جوتا ۔ یہ اس قدر حربت انگیز عنا عرشعر سے میر بھی نہ بوتی اگر اس کا مترجم قدرت زبان و بیان سے عادی ہوتا ۔ یہ لیفینا اُددو کے کامیاب شعری متاجم میں ایک اضافہ کا حکم دکھتی ہے جس کے لئے ڈاکٹر غیاف مِدلتی لائق مبادک باد ہیں ۔

> حی*ب را*آبا د ۲۳<sub>۱</sub> ماد**رچ م<sup>دی</sup> وا**

واكثر مسعود ين

بناعی کائر مبالی چیز ہے ہوناگزیر بھی ہے اور نامکن بھی تخلیفی ذبان کے نقیدالمثال ہونے کا ایک شبوت یکھی ہے کاس کالفظ بر لفظ ترقمیہ BARARARA فودائی زبان میں نہیں ہوسکتا شال کے طور پر بہی شہوزشعر لے لیجئے یہ تش

ىنابوچىرى مايوب نىنك محابول كاكراكى كى يىكاردان نابوا. كون**ى مجى**لفظ مشكل يانامالؤس نهبي بهركيك اسكه BARAPHR RSE كى قتلف ملكيس بي<mark>ميم</mark> ا ميري كيفيت مت لوهيو عين قر حنگل كي وه سوكهي لكري بون ممكواك لكاكه فاخله حلي ديا . ٢ ـ ميرك بارك بي كيوم الوهم الي الوكائي في نعيث لكري بون تعبكو جلاكر فافل والصطلح كمير ٣ بميراهال مذابي قيد؛ بين صحواكي ده تيرب نبيثك بهون . حيدة ك نكاكر كاردان الكي مثره كيا تینول شکلیں به ذارتِ فوراتنی فبوندی نہیں ہیں لیکن شعرے ماسے رکھنے تر بالکل بے جان علوم ہونی ہیں۔ اوراً گرینے عربی ناما نوس یا علائتی اظہار زیادہ بیحیبیدہ ہمو تو PARAP اس كو بالكل ملياميث ہى كر دنتيا ہے جب اى ديان بي PARAP HRASE کا یہ عالم ہے تو دورری زبان ہی ترجے کا کیا حشر ہوگا۔ میکن اس کو کیا کیا ہے ائے که دوسری نوبان کی چی سے عری کو اپنی زبان میں و لوق مجبور فربی سہی ،منتقل کرنا به مربعهال اس سے مہتر ہے کہ ہم دومری زبالون کی شاعری سے بالکل ہی ناواقف رہیں۔

اس سے مہتر ہے کہ ہم دوسری زبانوں بی شاعری سے باسق ہی نادافف رہیں۔
ہیں جونکہ تلگوزبان یا اس کے ادب کی دوایات سے بالکل واقف نہیں ہوں
اس لئے غیا ن صدیقی کے تراجم کی نو بیوں یا خرابیوں کے بارے ہیں کچھ کہ نہیں سکتا
یہ خرود کہ سکتا ہوں کہ ہرزمانے اور ہر شاع کے ترجے ہیں اس زمانے کا اور نو دائس شاعر
کا دنگ خود آتا ہے۔ مثال کے طور ہر ہر برط ہاور مقد اور ابرا ہمیم شکاللہ نے عم بی شعر اعسی الحضوص متبئی الونواس اور امراء القیس کے جو ترجے حال میں کئے ہیں۔ ان کی فضا قدیم

غیاف صدلی کے تراج کھی اردوکی نئی نتا عری کا مزاج رکھتے ہیں، لیتی بن موجود ہوں گے ہوجد ید مہندوستان جے کہ سنے بندرمنر ماکی شاعری میں وہ تمام عناح کم دبیش موجود ہوں گے ہوجد ید مہندوستان شاع ہی کہ اندازی صفات ہیں یہ لیکن یہی ترجے اگر کمی برانے خیال کے شاع سے نے ہوئے ہوئے تو وہ عناح دب جاتے یا مسح ہوجائے ۔ موجودہ صورت میں ان نظموں کا مطالعہ ایک نوشگواد کر بہت مناع کی دوایت "فسم کی حدید شاع می نہیں ہے ملکہ ایک فعال تخلیقی قوت کا اظہاد ہے اس کا سب سے اچھا بنومت ان کی بہترین نظموں مثلاً سوفا سند رقعی بہادتم و غیرہ میں مدتا ہے شرما کے بیکی مظام رفط ت کی توصورت کے نازک احساس کے سے بیٹے ہیں۔ اس لئے ان میں ایک نوش گواد احبیت ملتی ہے ۔

میرے ذہین کی وادیوں کو سانس لیتے زمردوں کی مانند سربزر بہاہے

برگ فٹک کی مانند بولیاں اڑر ہی ہی (طوفان)

ایک ناذک نواب ہنس کی طرح بہنے لگاہے رتم )

چاندن کی کرنوں سے بنا ہوا باز تاروں کے ہیروں سے بنے ہوئے با دُیٹرے منتظر ہی دئشبنم کے موق ، ان تراجم کوشا کُع کرکے غیاب صدیقی ہم سب کے شکر ہے کے مستی ہوگئے ہیں ۔

سشمس الرحمن فاروقي

ایک بحرموث عراد نراح کرسیدا ہوتا ہے اپنے ماحول کی بہتے سے متاثر ہوتا ہے بشینشندر شرمانے شاع انہ مزاکتوں سے زیادہ بہاڑلوں 'وادلیوں' گنگنا فی قی نوّن **اور ملام ج**یسز سمندروں سے حیات انسانی کا تفایل کیا ہے ایک یا برزنجیرے مہیدی انٹ دنود کو عضب ناک موہر ں کے توالے کیا ' EPics کی جاند فی اورانسا فی امواج کے کف الود ہمندروں سے مرسل کی لہری التهى كرتا اور دبيت بيمنتسترسيب بإگنده اولان كافورى صندوق اور تهذبيب كي آخرى حلتى بهوى شموں سے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے ان کی شاعری میں بچوں کی کرامبر پر حجی شامل ہیں ہو تاریجی سے ابھر رہی ہی، وہ ہواؤں سے متحرک بنوں میں عبا کے فیم گیسو تلاش کر تا ہے اور سروکی سرسرامها بیں ان کے نظریات کی سرگوٹی اجھرتی اور بالاً فرنظم بن جاتی ہے ان کے نزدیک میں درمعت نحیال نہایت ارفع داعلیٰ ہے آج بمشکل دس ایسے شاع ہوں سے ہوان کے مقام تك يني سكته إي ـ"

> مها**کوی وشوانا که ستیه نا**لائن دگیان پیچهانسام یافته )

آئ لسانی اورعلاقائی دلوادی کھڑی کرنے کے دور میں" نبہم کے بن کھ کا دوسرا الدیشن جھینا بڑا نوئش آئند ہے لسانی ادرعلاقائی ہم اہنگی کی جانب یہ روئش اور متبت اقدام ہے ڈاکٹر غیاف صدّلقی قابل سبارک یا دہمی کہ محفوں نے نلگوے مشہور اورا ہم متّاع مِث یہ شدرتر ہا کی بیس نگونظموں کا ترجمہ کمیا ہے حسکوملک کے گوشے گوشے میں بے حد رہند کہا گیا اور سرا ہا گیا۔ " نیلم کے بنگھوں کا اددو ایک ممتاز شاع شینشدر سرّ ہا کی منتخب نظموں کا اددو مرتجہ ہے، نظمین ترجمہ واکر غیبات صدایق کی کا دش نسکر کا متجہ ہے۔

غیاف صدلی اردو کیم معروف نوش فکراور کی ایک معروف نوش فکراور کی نه شاع بین ان کا مجود کلام اواد کارنگ اردو کیم معرادب بین نهایان مقام کاحا مل ہے ایک اجھات عمر جب دوسرے شاعرکوائنی زبان بی وصل تو دہ محن نفطی ترجم نہیں بہتا ۔ بلکہ بنات نود ایک دقیع کلیقی بخرین جاتا ہے ۔ غیاف صدلیقی کا ریخر برکئی فیٹیتوں سے قابل فدر ہے " نسیلم کے منبکھ حدید تلک و شاعری کا ایک اچھا تعادف ہے تی کا مدرسے ہم ایک اہم مهندوستانی زبان کے موجودہ معیاد اور مزائ کو مجھور کے ہیں اس کی مقبولیت دوسری زبانوں کے ادب سے ہمسادی اندرہی ختم ہوگیا۔ اردو نوان طبقے ہیں اس کی مقبولیت دوسری زبانوں کے ادب سے ہمسادی بڑھتی ہوئی دلی کو ایک کا تبویت ہے ادب سے ہمسادی بڑھتی ہوئی دلی کو ایک کا تبویت ہوئی دلی کا تبویت کی دوسری زبانوں کے ادب سے ہمسادی بڑھتی ہوئی دلی کو ایک کا تبویت ہوئی دلی کو ایک کو ایک نوش آئین دوسری زبانوں کے ادب سے ہمسادی ہم دوسری زبانوں کے ادب سے شناساہوں ۔ غیات صدلیتی اس کی ظریت ایک نوش آئیں کی دوسری زبانوں کے ادب سے ہم دوسری زبانوں کے ادب سے شناساہوں ۔ غیات صدلیتی اس کی ظریت ایک نوش آئیں کی دوسری زبانوں کے ادب سے ہم دوسری زبانوں کے ادب سے ہم دوسری زبانوں کے ادب سے ہیں۔ دوسری زبانوں کے ادب سے ہم دوسری زبانوں کو ایکھوں کے دوسری کا میں کرد سے ہم دوسری زبانوں کے ادب سے نادر ہم کے دیگر کے دوسری کرداد کو سے دوسری زبانوں کے دوسری کرداد کو سے کو دوسری کرداد کو سے کو دوسری کرداد کو سے کرداد کرداد کو سے کرداد کرد

" نیلم کے بنگھ" کا شاعت نموف آندصار پردلش ہیں اورو اور تلکو کے مرمیان ربط بڑھانے کا دسیلہ ہے۔ بلکہ لپرے ملک ہیں میں اسانی یک جہتی کو استواد کرنے کے کام بن کسی ایک ابنی تدم تھی جا کتی ہے۔

ڈاکٹروسی انٹیز شعبہ ناسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 11

# مصنف كى ديگركتابيت

سهراب:

مینھوا زلاکے ترجے" سہراب درتم" پرایک طویل کلا یکی ظم جو ادام کا سی کا دیا ہے۔ اور ایک میں اور ایک کا سی کا میں اور ایک کا سے ۔ اور ایک کا سی کا دیرا ہے ۔ اور ایک کا سی کا دیرا ہے ۔ اور ایک کا دیرا ہے ۔ ایک کا دیرا ہے ۔ اور ایک کا دیرا ہے ۔ ایک کا دیرا ہے ۔ اور ایک کا دیرا ہے ۔ اور

ريتو گھوش : دمونموں کا پکار

ایک طویل نظم جو ۱۹ ۲۳ و میں جھیے ' دیباہے کوی عمراٹ وشوا نا تھ سنیا ماران کا تحریر کر دہ ہے اور جس کا انگریزی ترجمہ را حکماری اندراد صنراج گرنے کیا ہے۔

نروڈومکشترالو: (آدم اور تاری) مضامین کامجوع جو ۱۹۶۳ء یں شائع ہوا۔

ش**نوداشی** : والمیکی کی رامائن کی شریح جو <mark>۱۹۲۵ء سرچ</mark>یی، دیب چه گندے راؤسرکارے نے لکھا ہے۔

سورنا ہمیا: (سنہری نس) سرشابعث کی سنگرت کلاسیکی " نیساد صب چربیا "کا خلاصہ جو بھیاتا۔ سامتند کوموطری: دادب کی جاندنی) کلاسیکی تلکوشعراءاوران کی تخلیقات پرشم علمی مفاین کا بھری جو 1949ء میں اشاعت پذیر سوا۔

او مالو: أنه مضامين پُرتل كتاب جو ١٩٤٩ مين ميكي،

بک لو: (برندے) ابتدائی مخفظموں کا جموعہ جوات م

وبہوالا: دکرب) مختصر بہنیوں کامجموع حس کا بہلاایڈنشن <sup>۱۹۹</sup>۶ء میں جیمیا اور دوسرا بھی جھپ جیکا ہے۔

میلودر بارو (بادلول می دربار) ایک طرا مردو شاه ایم می چسپادوسرا ایدلین بعی شائع بهو میکاید -

چ**یبوو نود بی:** طنزیدومزاحیظهیں جن کاپہلاایڈٹ ن<sup>ور 1</sup> 14 میں اور دوسرا حال میں چھیا ہے۔

شیش جیوت ا (نیلم کرنکیمه) نازه ترینظمول کامجموعه جس کاار دو ترجه دُاکط غیاف صدیقی اورانگریزی ترخبه را حکماری افراد سنراجگری نے کیا اردو سے مندی رمم الحظ میں لکھا کیا یہ مجموعہ سندی رمم الحظ میں لکھوانگریزی کا پیش لفظ سری سری نے 'ار دو کا اختر حن نے اور مبندی کاڈاکٹ طیر تیکنگ نے تحریر کیا ہے ۔

لودلىيىت ر: فرانسىيى شاعر بودلىر كى نظمول كائلكوتر جمير حوحال بن جيباٍ .

میگید دوت: (بادلون کاپیامب، کالیداس کامشهور کلاسیکی نظم کا انگریزی ترجمه جورا جکماری دصنراخ گیر کے تعاون سے کیا گیار

وشوا ولوے چنا: (مطالعہ کائنات) مضامین کامجموع پیلاایڈیش تلاقاع بیں چیپاا وردوسراعنقریب چیپے گا۔

من سيسرلودو (دكتاسورج) نظمول كالمجموعه